فِسَيْنَاللهُ الْحَجْنِ الْمُحْبِينَ الْمُحْبِينَ حفرت نفة الاسلام ملارفها ميولانا المشيخ ومحمد ليفغوث كليني مليالزم تران عاليجانباديب إعظم مولانا اليت يرطف حرس ماحب قبل مدولا العالى نعوى الامروموى بهلیکیت نزطرسط رجزی ناظم آبا در مرار کراچی

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

 الشرسے کی ، فدلنے اجازت دے دی اوراس کے بعدوہ جنگ کی آمادگ کے ہے کچے دیرکھرے بہاں تک کرحفرت شہید ہوگئے تب وہ نازل ہوئے سالا کم نے کہا ہر وردگاراس بیں کیا معلمت متی کہ تونے ہمیں اُ ترنے کا حکم دیا ا ورنھرت کی اجازت دی میکن جب ہم ا ترے توثونے ان کی دمی قبعن کرلی رفد انے دمی کی کہ اب تم ان کی ٹر ہم دہ ہو بہاں تک کم تم ان کا خوج و دکھے وال اشارہ جے خود بے حفرت جحت کی طرف ہب تم ان کی مدد کرو اور اس پرگر ہے کرو ا ورج فدمت تم ذکر سکے اس برتم کو میں نے مخصوص کیا اس کی تعرف اور بسکا کے لئے ہس ملاکہ محرومی نصریت پر روئے۔ اب جب رجعت میں مصرف وہ کم ہیں گئے تو وہ مرد کم ہے کہا

## اکستھواک باب ده آمورجوداجب کرنے ہبر تجت امام علیالت لام کو

البائي)) ۲۱

الْأُمُورِ إِلَّتِي تُوجِبُ خُجَّةَ الْإِمَامِ عَلَيْدِالسَّلَامُ

الحَمَّدُ بْنُ يَحْدَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ غَنَ ، عَنِ ابْنِ أَبَي نَصْرِ قَالَ : قُلْتُ لِا بِي ٱلحَسَنِ الرِّ ضَا اللهِ الْمَاتَ الْإِمَامُ بِمَ يُعْرَفُ الَّذِي بَعْدَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلْمَاتُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ إِنَّا مَانَ الْإِمَامُ عِلْمَاتُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ وَيَكُونَ فِيهِ الْفَضْلُ وَالْوَصِيَّةُ ، وَ يَقْدَمُ الرَّ كُبُ فَيَقُولُ: إِلَى مَنْ أَوْسَى فُلانُ ؟ فَيْفَالُ : إِلَى فُلانٍ وَيَكُونَ فِيهِ الْفَضْلُ وَالْوَصِيَّةُ ، وَ يَقْدَمُ الرَّ كُبُ فَيَقُولُ: إلى مَنْ أَوْسَى فُلانُ ؟ فَيْفَالُ : إلى فُلانٍ وَالسَيلاحُ فِينًا بِمَنْزِلَةِ النَّابِوْتِ فِي بَنِي إِسْرائِيلَ ، تَكُونُ الْإِمَامَةُ مَعَ السِيلاجِ حَيْثُمَا كَانَ.

ارا بولفرسے دوایت ہے ہیں نے امام دضا علیہ اسلام سے پوچھا، جب امام مرجائے تواس کے بعدوالے امام کوکیے ہی ہی امام کوکیے ہی ایس ، فرایا ۔ امام کے لئے کچھ علامات ہی ان ہیں سے ایک یہ ہے کہ وہ اکرا ولا و پیررہوا وراس کی فضیدت اوروست مہو اور حب ہیرونی مقامات سے لوگ آئیں اور لوجھیں فلال نے اپنا ومی کس کوٹنا یا تولوگ کمد دیں فلاں کو لینے اس کے شعل ت شہرت ہی ہو) اور بی کے بتھیا رہم میں بجائے اس تا بوت کے ہی جو بنی امرائیل ہیں نفاا مارت کے باس بہتھیا دیوتے ہیں جاہے امام کہیں ہو۔

٣- عَنَّ مُن يَحْيَى ، عَنْ مُمَّدِ بِنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرِ (١) عَنْ هَادُونَ بَنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: فَلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللهِ إِلِيّلِا : الْمُنَوَثِيْبُ عَلَى هٰذَا الْأَمْرِ الْمُذَّ عِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَالَ: للأَمْرِ الْمُذَّ عِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَالَ: للأَعْرِ الْمُنَوَثِيْبُ عَلَى هٰذَا الْأَمْرِ الْمُخَبِّةِ لَمْ تَجْنَمِعُ فِي أَحَدِ إِلاّ كَانَ يَكُونَ وَالْحَرَامِ (١) فَالَ: ثُمَّ أَقَبْلَ عَلَيْ فَفَالَ: ثَلاَثَةٌ مِنَ الْحُجَةِ لَمْ تَجْنَمِعُ فِي أَحَدِ إِلاّ كَانَ لَيْ اللّهُ مَنِ الْحَرَامِ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَ يَكُونَ عِنْدَهُ السِّلاحُ وَ يَكُونَ صَاحِبَ صَاحِبَ هٰذَا الْأَمْرِ: أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَ يَكُونَ عِنْدَهُ السِّلاحُ وَ يَكُونَ صَاحِبَ

الْنَوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ النَّنِي إِذَا قَدِيمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَ الصِّبْيَانَ : إِلَىٰ مَنْ أَوْصَى فُلانُ ؟ الْنَوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ النِّيْبِيَانَ : إِلَىٰ مَنْ أَوْصَى فُلانُ ؟ الْفَيَقُولُونَ : إِلَىٰ فُلانِ بْنِ فُلانِ .

۲- داوی کہتاہے میں نے امام جعفر ما دق ملیوالسلام سے لچھا امرامامت کو بجبر لینے والے اور فلط دعوے کرنے والے پرجست کیوں کرتمام ہو۔ فرایاس سے حلال وسوام کے شعل بچھا جائے ، بھر میری طوف مستوجہ ہو کرفر طایا۔ تبین قسم کی جمتیں ہیں جو سوائے امام کے کسی بہیں با فی جاتیں اقل یہ کہ سب لوگوں سے او فا وا ففنل ہوا وراس کے باس تبر کانت دسول ہوں اوراس کے لئے کھام کھلا وصیبت ہو کہ جب لوگ بڑے بابچوں سنے شہر میں اگر لچھیں کے فلا صیبت ہو کہ جب لوگ بڑے بابچوں سنے شہر میں اکر لچھیں کے فلال ابن و نالال کے متعلق وصیبت کی تولوگ کہددیں کہ فلال ابن و نالال کے متعلق کی ہے ۔

٣- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِيعُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ ٱلبَحْتَرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ ٱلبَحْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ إِلِيهِ قَالَ : بِالْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ وَ بِالْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ إِلِيهِ قَالَ : بِالْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ وَ بِالْفَضْلِ ، إِنَّ الْإِمَامَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَطْعَنَ عَلَيْهِ فِي فَمْ وَلا بَطْنِ وَلاَ فَرْجٍ ، فَيُقَالُ: كَذَّ الْ وَيَأْكُلُ أَمُوالَ النَّاسِ ، وَمَا أَشْبَهَ هٰذَا .

سرفر ما یارد مام جعفرمدا د تی ملیدال مام نے کمی نے ان سے پیچھار معرفت دمام کس شف سے بہوتی ہے۔ فرما یا ظام سری وصیرت اور فیفیدلت سے۔ کو گی امام کومذشکن اور مشرم گاہ کا طعنہ نہیں درے سکنا کدوہ حجو ٹاہیے مال ِحام کھا تا ہے کونر ناکا مرتکب ہوتا ہے۔

عَ مَا نُكُلُّ بُنُ يَحْمِنَى ، عَنْ مُحَلِّبِن إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَلِتِي بْنِ الحَكَمِ ، عَنْ مُمَّاوِيَةَ بْنِ وَهُبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَ بِي جَعْفَرِ اللِّلِذِ: مَاعَلَامَةُ الْإِمَّامِ اللَّهِ اللَّهِ الْإِمَّامِ ؟ فَقَالَ: طَهَارَةُ الْوِلَادَةِ وَ حُسُنُ الْمَنْشَأَ وَلَا يَلْمُو وَلَا يَلْمَثُ .

بهرداً دى كتلب كيس فام ممر فاقطى السلام سا بي علامت كياب فرما يا اقل بدك طابرالولادت ميود دوسرے اچے ماحل بين نشوونما موام و تيسرے لهولوب سے اس كاتعلق ندم و

ه - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ كُنَّ بِنِ عِيسَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَّرَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّ مِنَا اللهِ قَالَ : الدَّ لألهُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ وَ الرِّ مِنَا اللهِ قَالَ : الدَّ لألهُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ وَ الرِّ مِنَا اللهِ قَالَ : الدَّ لألهُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ وَ الوَّ مِنْ الدَّ لألهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَوْصَى فَلانُ ؟ قِيلَ : إِلَى فَلانِ بْنِ فَلانِ اللهِ مَنْ أَوْصَى فَلانُ ؟ قِيلَ : إِلَى فَلانِ بْنِ فَلانِ بْنِ فَلانِ وَدَوْرُوا مَعَ السِّلِح حَيْثُمُا ذَادَ ، فَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَلَبْسَ فِيهَا خُجَّهُ ".

۵- دا دی کہتاہے ہیں نے امام رفنا علی اسلام سے لیوچھا کہ امرا ما مت پر د لیل کیاہے پہلے یہ کہ اولا دا کر سی ، دوسکر صاحب فنسیلت ہو بیسرے اس کے لئے سابق امام نے اس طرح وصیت کی ہو کہ جب یا ہرکے لوگ شہر میں آکر لیچھیں کہ فلال نے کس کے لئے وصیت کی ہے توسب کہیں فلاں بن فلاں کے نتعلق اور یہ جہاں کہیں جائے تبرکات وسول اس کے ساتھ تی

٣- عُنَّهُ بْنُ يَحْدِثْى ، عَنْ أَحْمَدَبَّنِ عُنَّهِ ، عَنْ أَبِي يَعْيَى الْواسِطِيّ ، عَنْ هِشَامِ بَّنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَنْدِ غَاهَةً
عَبْدِاللهِ إِيْلِ فَالَ : إِنَّ الْأَمْرَ فِي الْكَبِيرِ مَا لَمْ تَكُنْ فِيدِ غَاهَةً

۱- بهشام ابن سالم سے مروی ہے کا فرایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امر امامیت اولا واکبر کے لئے اس وقست ہے جب کاس میں کوئی عمر ونعنی کی خود کے اس وقب ہے جب کاس میں کوئی عمر ونعنی کی خود کے اس میں کوئی کی مذہور

٧- أَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ عَنْ نُحَالَ: عِلَى عَلَي ، عَنْ أَي بَصِيرِ قَالَ: فَلْتُ لِأَ بِي الْحَسَنِ الْمُلا : جُعلْتُ فِذَاكَ بِمَ يَعْرَفُ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: فَعَالَ: بِخِعَالٍ أَمَّا أَوْ لَهُا فَإِنَّهُ بِشَيْءٍ قَدْ تَقَدَّ مَ مِنْ أَبِيدِ فِيدِ بِإِشَادَةٍ لِيَدُاكُ بَمْ عَنْ الْبَدُ النَّكُونَ عَلَيْهِمْ حُجَدَةً وَيُسْأَلُ فَيُجِبِبُ وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ الْبَنَدَأَ وَيُحْبِرُ بِمَا فِي عَدٍ وَيُكُلِّمُ النَّاسَ بِكُلِّ إِلَيْدِ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ حُجَدةً وَيُسْأَلُ فَيُجِبِبُ وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ الْبَنَدَأَ وَيُحْبِرُ بِما فِي عَدٍ وَيُكُلِّمُ النَّاسَ بِكُلِّ إِلَيْدِ لِينَا وَمُلَ لَمُ النَّاسَ بِكُلِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

مدا بوبھیرے مروی ہے۔ ہیں نے امام موئ کا ظم ہے پوچھاکیں آپ برف دا ہوں امام کی شناخت کیے ہوتی ہے حفرت نے فرایا ۔ چنرخ مسلنوں سے ، اقال دہ چیز جو اس کے چر بزرگوار کی طرف سے ہوتی ہے اس سے اشاماع متھالیف نعمب و تعین کے مشعل تاکہ یہ وگؤں برج بت ہو ۔ دو سرے جب اس سے سوال کیا جائے توجاب دے ادرا گوا بت دارس کوت جو توکل کی خروے اور برزیان ہیں کلام کرے کھے سے فرما یا۔ لے ابو محمد نیم اسے ایک علامت تمہادے سائے آنے والی ہے مقودی دیر بعد ایک ملامت تمہادے سائے آنے والی ہے مقودی دیر بعد ایک ملامت تمہادے سائے آنے والی ہے مقودی دیر بعد ایک ملام کیا کہ ایک فارسی گفت گوئی ۔ حفرت نے اس کا جو اب فادسی بن دیا برو فراسانی میں کلام کیا کہ میں فارسی سے بخوبی واقف مذہوں کے فرایا مسبحان اللہ اگریں ایکی طرح مواب نے دو کہا ۔ یس نے ہوئی دو تو ہو ہو گائے میں کا میں کا کہ میں فارسی سے بخوبی واقف مذہوں کے فرایا میں ہوئی کی کا کا میں ہوا ب دو تو کی پرمیری ففید لمت کہی ، مجرحفرت نے مجھ سے فرایا ۔ اے ابو محمد (کذیت الوبھیری امام پریز کسی ادی کا کلام مواب نہ دو تو کی پرمیری ففید لمت کہیں ، مجرحفرت نے مجھ سے فرایا ۔ اے ابو محمد (کذیت الوبھیری امام پریز کسی ادی کا کلام